# ڈاکٹر محمود احمد غازیؓ۔ فکرو نظر کے چند نمایاں پہلو

## ڈاکٹر محمد غطریف شہباز ندوی

ڈاکٹر محود احمد غازی گانام نامی تو خاصے عرصہ سے ذہن میں تھا اور عربی مدارس کے نظام و نصاب میں تبدیلی کے سلسلہ میں ان کے فکر انگیز خیالات بھی مطالعہ میں آئے تھے، لیکن باضابطہ ان کی کسی تصنیف یا مجموعہ محاضرات کے مطالعہ کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ سرسری سی معلومات سے اتنا تو اندازہ تھا کہ فکر و نظر کے اعتبار سے موصوف کا شار نہ صرف پاکستان بلکہ دنیائے اسلام کی چند منتخب روزگار شخصیات میں سے ہو تا ہے۔ جب ان کی وفات ۲۲ ستمبر، ۲۰۱۰ کے بعد مؤقر مجلہ 'الشریعہ 'کے مدیر شہیر جناب مولاناعمار خان ناصر صاحب کا دعوت نامہ موصول ہوا کہ ڈاکٹر صاحب موصوف کی یاد میں الشریعہ کی اشاعت خصوصی کے لیے مضمون کلاموں تو راقم نے موصوف کی شخصیت اور کارناموں پر لکھنے کا عزم کر لیا اور اس مضمون کا ایک فوری فائدہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی گئی کتابیں خصوصاً محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ بالاستیعاب پڑھنے کا موقع مل سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی گئی کتابیں خصوصاً محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ بالاستیعاب پڑھنے کا موقع مل سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی گئی کتابیں خصوصاً محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ بالاستیعاب پڑھنے کا موقع مل سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی گئی کتابیں خصوصاً محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ بالاستیعاب پڑھنے کا موقع مل سلسلے میں ڈاکٹر صاحب کی گئی کتابیں خصوصاً محاضرات قرآنی، محاضرات حدیث اور محاضرات فقہ بالاستیعاب پڑھنے کا موقع مل

### سوانح زندگی:

ڈاکٹر محمود احمد غازی فاروقی ۱۳ ستبر ۱۹۵۰ء کو کاند هلہ مظفر نگر ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ اان کے والد محمد احمد فاروقی مولانا شخ الحدیث محمد زکر پاکاند ہلوی کے خلیفہ ہے۔ ۲ خاند انی تعلق مولانا تھانوی سے تھا۔ اصلاً تووہ تھانہ بھون ضلع مظفر نگر کے رہنے والے ہے، مگر ان کی شادی کاند هلہ کے ایک بزرگ تھیم قمر الحن کی دختر سے ہوئی جو کہ سابق امیر تبلیغ مولانا محمد اظہار الحن کاند هلویؓ کے بڑے بھائی ہے۔ اس رشتہ کے بعد وہ کاند هلہ جاکر رہنے لگے تھے۔ جب محمود احمد غازی ۲، کے سال کے تھے تو یہ کنبہ کراچی چلا گیا جہاں محمود احمد کو بنوری ٹاؤن کے مدر سہ میں داخل کرایا گیا۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد انھوں نے مروجہ طرز پر اسلامی علوم کی تحصیل شروع کی۔ اس طرح علامہ محمد یوسف بنوریؓ سے انہوں نے پڑھا۔ پچھ عرصہ کے بعد ان کے والد راولپنڈی منتقل ہوئے تو انہوں نے وہاں کے مدر سہ تعلیم القرآن میں تعلیم جاری رکھی۔ ۱۹۲۲ء میں عربی کامل کا امتحان پاس کیا اور ۱۹۲۲ء میں درس نظامی کا پوراکورس مکمل کرلیا۔ ۱۹۷۲ء میں عربی زبان میں ایم اے کیا۔ اس کے ساتھ فارسی اور فرنچ میں ڈگریاں حاصل کیں۔ انھوں نے پنجاب یونیور سٹی سے اسلامیات میں فی انٹی ڈی کی جس کاموضوع شاہ ولی اللہ سے متعلق تھا۔ س

#### تدريي خدمات:

تعلیم کی پیمیل کے بعد ڈاکٹر غازی صاحب نے راولپندی کے مدرسہ فاروقیہ اور مدرسہ ملیہ میں پڑھایا۔ اس کے بعد ادارہ تحقیقات اسلامی میں بیہ خدمت انجام دی، پھر قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں اسلام کے سیاسی فکر کے ارتقا پر لیکچر دیے۔ اس کے بعد بین الا قوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد میں برسوں تک تدریس کی جہاں وہ شریعہ فیکٹی میں پروفیسر، ہیڈ آف ڈیپار ٹمنٹ اوریونی ورسٹی کے نائب صدر سے لے کروائس چانسلر تک رہے۔ نیز قطر فاؤنڈیشن دوجہ میں بھی فیکٹی آف اسلامک اسٹڈیز کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔

تدریس کے علاوہ ڈاکٹر غازی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے چے ئرمین شریعہ بورڈ ، تکافل پاکستان کرا چی کے شریعہ سپر وائزری کمیٹی کے چیئر مین ، مذہبی امور کے وفاقی وزیر اگست ۲۰۰۲ سپر یم کورٹ آف پاکستان کی شریعہ ایلیپیٹ بیٹے کے جج ۱۹۹۸–۱۹۹۹ اسلامی نظریاتی کو نسل کے ممبر ، شریعہ اکیڈ می بین الا قوامی اسلامی یونیور سٹی اسلام آباد کے ڈائز کٹر نیز اسی یونیور سٹی کی دعوۃ اکیڈ می کے ڈائز کٹر وغیرہ جیسے اہم اور ذمہ دارانہ مناصب پر فائزر ہے۔ قومی سلامتی کو نسل کارکن بھی ان کو بنایا گیا۔ اسی طرح بین الا قوامی اسلامی یونیور سٹی اسلام آباد سے نکلنے والے دواہم علمی مجلات الدراسات الاسلامیہ عربیاور فکر و نظر اردو کا ایڈیٹر بھی ان کو مقرر کیا گیا۔ اپنی علمی فکری اور عملی خدمات کے قومی اور بین الا قوامی سطح کے کتنے بی اداروں کی ممبری ، اور فقہی مشیر کی حیثیت سے بھی انھیں حاصل ہوئی جن میں پاکستان کے متعدد اداروں کے علاوہ ایران ، شام ، اسپین ، مصر اور سعودی عرب کے مؤ قر و مقدر ادار سے عبارت تھی۔ سم عرب کے مؤ قر و مقدر ادار سے عبارت تھی۔ سم عرب کے مؤ قر و مقدر ادار سے عبارت تھی۔ سم عرب کے مؤ قر و مقدر ادار دارے شامل ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر غازی کی پوری زندگی عملی وعلمی نشاط و سرگر می سے عبارت تھی۔ سم عرب کے مؤ قر و مقدر ادار دارے شامل ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر غازی کی پوری زندگی عملی وعلمی نشاط و سرگر می سے عبارت تھی۔ سم

### علمی آثار:

اگر چپہ ڈاکٹر غازی کی شہرت عام اور روایتی علاسے مختلف اور جدید اسلامی اسکالر و مفکر کے بطور زیادہ تھی، تاہم ان کی تقریریں و تحریر بیں بتاتی ہیں کہ وہ راسخ العقیدہ اور متبحر عالم تھے۔ انھوں نے اسلامیات کے متعد دموضوعات پر تمیس کے قریب کتابیں اور ۱۰۰ سے زیادہ مضامین و مقالات لکھے۔ ان میں بعض کتابیں در اصل ان کے محاضر ات کے مجموعے ہیں جو انھوں نے ادارہ "الہدیٰ" کی فرمائش پر قر آن، حدیث، فقہ، سیر ت اور شریعت پر دیے تھے۔ یہ تقریبا ۱۸ لیکچر زہیں جن کو الگ الگ کتاب کی صورت میں یاکتان کے معروف ناشر "الفیصل" نے شائع کیا ہے۔ ڈاکٹر غازی عربی، اردو اور انگریزی میں لکھتے تھے۔ انھوں

نے اردو سے عربی اور عربی سے اردو میں علمی اور اہم کتابوں کے کامیاب ترجے بھی کیے ہیں۔ ان کے علاوہ ڈاکٹر صاحب کی تصنیف یاتر جمہ اور ایڈ ٹینگ کی ہوئی۔ بارہ کتابیں غیر مطبوعہ ہیں۔ یہ کتابیں اردو، عربی اور انگریزی میں ہیں اور ان میں بعض زیر طبع ہیں جن میں مجد د الف ثانیؓ کے مکتوبات کا عربی ترجمہ، اقبالؓ کے خطبات کا عربی ترجمہ، مقاصد شریعت، اسلام اور مغرب، ڈاکٹر محمد حمید اللہؓ کی سیرت نبوی پر فرنچ میں لکھی گئی کتاب کا انگریزی ترجمہ اور امام غزالیؓ کی کتاب قواعد العقائد کا انگریزی ترجمہ بھی شامل ہے۔ ۲

# ایک بهترین متکلم:

ڈاکٹر محمود احمد غازی ایک بہترین منتظم اسلام ہیں۔ قرآن و حدیث، فقہ، سیر ت اور شریعت پانچوں علوم پر انھوں نے قارئین حاضرین کے سامنے اہم اور ادق مسائل کو نہایت، روال اسلوب سہل و آسان زبان میں اس طرح بیان کر دیا ہے کہ تمام باتیں ذہمن نشین ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خطبات بہاولپور میں بھی یہی انداز واسلوب ہے۔ تاہم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خطبات بہاولپور میں بھی یہی انداز واسلوب ہے۔ تاہم ڈاکٹر محمد حمید اللہ کے خطبات ہوا کہ خاص کر مختلف علوم اسلامیہ کی تدوین کی تاریخ پر ترکیز ہے، جبکہ ڈاکٹر غازی نے اور اصلاً کلیات اور اہم امور کا بیان ہے اور خاص کر مختلف علوم اسلامیہ کی تدوین کی تاریخ پر ترکیز ہے، جبکہ ڈاکٹر غازی نے اپنی پانچوں علوم میں سے ہر علم کے اہم و مہتم بالثان اور ضرورت کے تمام مباحث نہایت جامع و بلیخ انداز میں بیان کر دیا ہے۔ عصر حاضر میں اسلامیات پر سہل الفہم اور مفید عام کتا ہیں لکھنے میں سب سے زیادہ شہر ت مولانا سید ابو الا علی مودودی گانی جماعت اسلامی کو ملی اسلامیات پر سہل الفہم اور مفید عام کتا ہیں لکھنے میں سب سے زیادہ شہر ت مولانا سید ابو الا علی مودودی گانی جماعت اسلامی کو ملی سب سے زیادہ شہر ت مولانا سید ابو الا علی مودودی گانی جماعت اسلامی کو ملی سب سے زیادہ شہر ت مولانا سید ابو الا علی مودودی گانی جماعت اسلامی کو ملی سب سے دیادہ شہر ت مولانا سید ابو الا علی مودودی گانی جماعت اسلامی کو ملی سب سے دیادہ شہر ت مولانا سید ابو الا علی مودودی گانی جماعت اسلامی کو میں سب سے دیادہ شہر ت مولانا سید ابو الاعلی مودودی گی متکلمانہ بحث و گفتگو کی یاد تازہ کر دی ہے۔

### علوم اسلاميه كااستحضار:

ڈاکٹر غازی کے محاضرات کے سلسلہ کو پڑھنے سے پہلا تاثریہ قائم ہو تاہے کہ محاضر و مقرر کاعلوم اسلامی کا گہر ااستحضار ہے۔ یہ محاضرات انھوں نے ادارہ "الہدیٰ" کی مدرسات کے آگے دیے اور محض چند نوٹس کی مددسے دیے۔ ان کے سامعین مدرسات تھیں جن میں ظاہر ہے کہ اعلیٰ درجہ کی علمی صلاحیت کاساتھ ہی متوسط درجہ کی صلاحیت رکھنے والی خوا تین بھی ہوں گی۔ ان کے سامنے امہات علوم اسلامیہ کی تفصیلات کا تعارف سلیس وسہل انداز میں پیش کرناکارے دارد تھا، تاہم ڈاکٹر غازی اس مسکلہ سے نہایت عمدہ انداز میں عہدہ بر آ ہوئے۔ محاضرات کے علاوہ بھی ان کی دوسری تحریروں میں بھی یہ صفت ظاہر

### راسخ العقيده عالم:

ڈاکٹر غازی اگر چہ تبحر عالم دین تھے مگر ان کی شہرت بطور ایک دانشور کے زیادہ تھی۔ ان کاحلقہ تعارف اور حلقۂ احباب میں بھی دانشور، اسکالرز، بین الا قوامی مسلم مشاہیر، چوٹی کے علما و مفکرین اور یونیورسٹی کے اساتذہ نیز حکومت کے ارباب حل وعقد زیادہ تھے۔ ظاہر ہے کہ وہ بین الا قوامی اسلامی یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، وزیر برائے امور مذہبی تھے۔ اپنی ان حیثیتوں کے ساتھ ہی وہ ایک رائخ العقیدہ عالم دین تھے۔ ان کے مطالعہ میں وسعت تھی اور ہر علم سے متعلق ان کی اپنی رائے تھی، لیکن ہر رائے قر آن وسنت کے مضبوط و پائدار دلائل پر مبنی ہے۔ تاہم ان کی بعض رایوں سے اختلاف کیا جاسکتا ہے، مثلاً ایک جگہ کھتے ہیں:

" یہ بات بڑی بنیادی اہمیت رکھتی ہے کہ جن اہل علم نے سب سے پہلے کلامی اور فلسفیانہ نوعیت کے یہ سوالات اٹھائے، وہ اصلاً محد ثین تھے۔ مثال کے طور پر امام بخاری، امام احمد بن حنبل اور دوسرے محد ثین نے ان سوالات سے بحث کی کہ کلام الہی قدیم ہے کہ حادث ہے۔ یہ خالص عقلی اور فلسفیانہ مسئلہ ہے، لیکن امام احمد بن حنبل نے یہ مسئلہ اٹھایا جو ایک محدث ہیں۔ "ک ڈاکٹر صاحب کی اس رائے سے اتفاق کر ناذرامشکل ہے کیونکہ صورت حال اس کے برعکس تھی اور وہ یہ کہ مسلمانوں میں کلامی وفلسفیانہ نوعیت کے سوالات پہلے ہی سے اٹھ رہے سے اس کے محرک وہ یونانی علوم تھے جن کا ترجمہ بڑی شدومد سے خلافت بخوامیہ کے اخیر اور بنوعباس کے آغاز میں ہور ہاتھا۔ اس کے علاوہ شعوبی، زندیقی، سبائی تح کیمیں اور ان سے متاثر فارسی ذہنیت کے نومسلم عناصر تھے۔ معتزلہ و متحکمین نے ان سوالات کا جو اب دینے کی کوشش کی۔ جہاں تک محدثین کی بات ہے تو انہوں نے تو مسلمان اہل علم کے کلام و منطق اور فلسفہ یونانی میں اس انبھاک کو غلط ہی سمجھا اور اس پر شقید کی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے نے تو مسلمان اہل علم کے کلام و منطق اور فلسفہ یونانی میں اس انبھاک کو غلط ہی سمجھا اور اس پر شقید کی۔ پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے عقلی اور فلسفیانہ نوعیت کے سوالات سب سے پہلے اٹھائے۔

### مجتہدانہ سوچ کے مالک مفکر:

اعلی در جہ کا تفکر اور تحقیقی نقطۂ نظر ڈاکٹر صاحب کی ہر تحریر سے عیاں ہے۔ اس طرح وسعت مطالعہ اور مسلسل غور وفکر نے ان کی سوچ کو مجتهدانہ بنادیا تھا چنانچہ ایک عالمی فقہ کا تصور اور کسی ایک فقہ میں محصور نہ ہوناان کی مجتهدانہ فکر کاغماز ہے۔ کاسمو پولیٹن فقہ کے ساتھ ہی حدیث کے بارے میں کہا کہ "علم حدیث میں ایک نیا پہلوالیا ہے جواس کے سائنسی مطالعہ سے عبارت ہے "اور" نئے انداز سے علم حدیث کے مجموعے مرتب کرنے کی ضرورت ہے جن میں آج کے دور کے تہذیب، تدنی، سای ، معاشی ، اجتماعی ، اخلاقی اور روحانی ضروریات کے مطابق ابواب کی ترتیب اور مضامین کی تقییم کی جائے اور لیوں مجموعے مرتب کیے جائیں۔" ۸۔ کتاب کے آخر میں انھوں نے حدیث پر نئے سرے سے کرنے کے کام سمجھائے اور مثالوں سے ان کی وضاحت کی۔ قدر ایس قرآن کے سلسلہ میں جدید نقاضوں پر گفتگو کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ "صحابہ کرام نے کسی فقہی ، کلامی یا تفصیلی معاملہ کی طرف کسی کو دعوت نہیں دی۔ دعوت صرف دین کی دی جاتی تھی۔ دعوت شریعت یا دعوت فقہ بھی نہیں ہوتی تھی "9۔ اسی طرح ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اسلام میں ریاست و حکومت توبر اور است مطلوب نہیں ہے ، لیکن ایک اسلامی معاشرہ اور امت مسلمہ کا قیام یقینا ایک دینی فریضہ اور راست مطلوب شرعی ہے۔ ۱۰ انہوں نے مشہور مستشرق ڈاکٹر معاشرہ اور امت مسلمہ کا قیام یقینا ایک دینی فریضہ اور راست مطلوب شرعی ہے۔ ۱۰ انہوں نے مشہور مستشرق ڈاکٹر کا زبر دست اظہار ہیں۔ ان کے الفاظ میں "مسلمانوں میں معاشرہ و دونوں اسلام کی ذبانت و creative Genius کا نہونہ علم اصول الفقہ ہے۔ علم کا زبر دست اظہار ہیں۔ ان کے الفاظ میں "مسلمانوں میں معاشرہ کا صور النقہ ہے۔ علم حدیث اور علم اصول فقہ یہ دونوں اسلام کی ذبانت Accumulative Genius کا سب سے اعلیٰ نمونہ علم اصول الفقہ ہے۔ علم حدیث اور عسلمانوں کی حدیث مسلمانوں کی مشلم کا قیام کونہ ہے۔ "ا

# وسعت نظرى وروادارى:

ڈاکٹر صاحب ان چنیدہ صاحبان دانش میں سے ہیں جن کا مطالعہ متنوع اور وسیع ہے۔ وہ زیادہ تر عربی کتابوں کا مطالعہ کیا کرتے سے ۱۲ فرنچ جانے کی وجہ سے ان کے مطالعہ میں مزید وسعت پیدا ہو گئی، خاص کر مستشر قین کی تحریریں راست ان کے مطالعہ میں آئیں۔ وسعت مطالعہ اور تفکر سے وسعت نظری پیدا ہوتی ہے، چنانچہ ڈاکٹر صاحب کے ہاں وسعت نظری اور رواداری پیدا ہو گئے۔ وہ حنفی شخص کے حنفی نہیں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے ہوجائے گی، بعض لوگ منع کرتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں وہ کہتے ہیں:

"فقہ اسلامی میں ایساکوئی تھم موجود نہیں ہے۔ جس نے بھی ایساکہا، فضول بات کی ہے اور بالکل غلط کہی ہے۔ جس مسلک کا امام نماز پڑھار ہاہو، آپ بے تکلف و بے تر دواس کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ اگر آج امام شافعی یہاں تشریف لے آئیں تومیں کسی آدمی کو نماز پڑھانے نہیں دول گا۔ خود بھی امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھوں گا اور دوسروں سے بھی کہوں گا کہ امام شافعی کے پیچھے نماز پڑھیں۔ "سال اسی طرح وہ سنی تھے، راسخ العقیدہ سنی۔ ایک صاحب نے لکھاہے کہ پی ان کے ڈی کے مقالہ میں ان کے ایک ایر انی ممتحن نے منفی رپورٹ لکھی تھی۔ اس کے باوجود وہ نہ صرف کا فی حد تک مسلکی رواد اری کا اظہار کرتے تھے بلکہ فقہ جعفری کے مطالعہ کامشورہ بھی دیتے تھے۔ شیعوں کی تکفیر کے بارے میں ایک سوال کے جو اب میں کہتے ہیں:

" یہ بڑی غیر ذمہ داری کی بات ہے۔ جو لوگ یہ باتیں کہتے ہیں، اللہ تعالی ان کو ہدایت دے۔ ان کو یہ باتیں نہیں کہنی چا ہمیں۔

یہ دنیائے اسلام میں ایک ٹائم بم رکھنے کے متر ادف ہے۔ شیعہ حضرات آج سے نہیں ہیں، کم سے کم تیرہ سوبرس سے چلے

آرہے ہیں۔ کبھی بھی مسلمانوں نے ان کو کا فر نہیں کہا۔ بڑے بڑے اہل علم نے شیعہ عقائد کا مطالعہ کیا تو ان کو غلط تو کہا، ان پر

تقید تو کی اور ان کمزوریاں واضح کمیں، لیکن کسی یہ نہیں کہا کہ شیعہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ لہذا یہ بات جو پچھلے پندرہ بیں
سالوں سے پیدا ہوگئ ہے، اس نے دنیا ہے اسلام میں بڑافساد پیدا کیا ہے۔ میرے نزدیک شیعوں کے عقائد غلط ہیں، اسلام کے
مطابق نہیں ہیں۔ بس، بات ختم ہوگئ۔ "ہما

### معتدل فكرواسلوب:

وسعت نظری اور جامعیت سے فکر میں اعتدال پیدا ہوا۔ الہدیٰ ایک ایساادارہ ہے جس کے تحت خواتین قر آن وحدیث کے دروس کا اہتمام کرتی ہیں۔ ان پر بعض علمانے اعتراض کیا تواس کے جواب میں کہتے ہیں:

"بعض علاے کرام کے بارے میں، میں نے سناہے کہ ان کہناہے کہ تدریس قر آن کے لیے پہلے مدرسہ کا دس سالہ نصاب مکمل کرنا ہے حد ضروری ہے۔ اس کے بعد ہی تدریس قر آن میں مصروف ہوناچاہیے۔۔۔ میں اس خیال سے اتفاق نہیں کرتا۔
میں سمجھتا ہوں کہ قر آن مجید کونہ بنیاد کی ضرورت ہے نہ بے ساکھیوں کی۔ قر آن مجید خود بنیاد فراہم کرتاہے، دیواریں بھی اور تعلیم کی بھی پیکیل کر دیتا ہے۔ "18

اسی طرح یہ اعتدال ان کے اسلوب تقریر و تحریر سے بھی مترشح ہوتا ہے۔ وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے بھی نہایت انکساری سے کہتے ہیں:"میری رائے یہ ہے ، ہوسکتا ہے غلط ہو"۔ اسی طرح کسی شخص یا فکر کی تر دید میں بھی اسلوب کا دھیما پن صاف نظر آتا ہے۔ شدت، تعصب اور تعلی ان کے قریب بھی نہیں بھٹکتی، البتہ ان کے لب ولہجہ سے علمی اعتماد ضرور ٹیکتا ہے۔ انھوں نے انصاف پیندی کا ثبوت دیا ہے کہ مستشر قین پر تنقیدیں بھی کی ہیں تو ان کی خدمات کا اعتراف بھی کیا ہے۔ ۱۲

### متحرك وفعال زندگي:

ڈاکٹر صاحب موصوف نے صرف ساٹھ سال کی عمر پائی اور علمی حیثیت سے نہایت اعلیٰ اور بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچہ۔
انھوں نے پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کرر کھی تھی۔ چنانچہ علمی میدان میں اور وزارت نیز بچ کے اعلیٰ عہدوں پر رہ کر بھی اسلام کی خدمت کی اور دانشوری کی روایت میں ایک گوہر نایاب بن کر چکے۔ اپنی اعلیٰ حیثیت میں انھوں نے ۱۰۰ سے زیادہ قومی و بین الا قوامی کا نفر نسوں و مذاکروں میں شرکت کی اور پچاسوں ممالک کے سفر بھی کیے۔ ۱۹۸۷سے ۱۹۹۳ تک اسلام آباد کی فیصل مسجد کے خطیب اور اسلامی سینٹر واقع فیصل مسجد کے ڈائر کٹر کے فرائض انجام دیے۔ اسی طرح نیشنل بجرہ کو نسل کے عالمی مشاور تی بورڈ کے ممبر رہے۔ ۱۹ طالب علمی کے دوران ان کا تعلق پاکستان کی معروف طلبہ سنظیم اسلامی جمعیت طلبہ سے بھی رہاجس کا فکری رشتہ جماعت اسلامی سے ہے۔ ۱۹۸۳ میں وہ اس سمیٹی کے رکن مقرر ہوئے جس نے پاکستان میں المائی للعلماء المسلمین قاہرہ مصر کے المائمینمکہ مکر مہ کی ورکنگ سمیٹی کے ممبر نیز علامہ یوسف القرضاوی کی قیادت میں الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین قاہرہ مصر کے المسلمین مائر الاحد العالمی لعلماء المسلمین قاہرہ مصر کے رکن اورائی طرح ادارہ مجمع القریب بین المذاہ ہب الاسلامیہ ایران کے رکن شے۔ ۱۹

#### جديد موضوعات:

علوم اسلامیہ قرآن، حدیث، فقہ وسیرت توان کے مطالعہ کی جولان گاہ تھے ہی، انھوں نے بالکل جدید موضوعات پر بھی قلم اشایا، چنانچہ گلوبلائزیشن پر عربی میں العولمۃ کے نام سے کتاب لکھی جو بیر وت سے شائع ہوئی۔ انہوں نے مجد د الف ثانی اُور اقبال کا بھی خاصاکام عربی میں کیا۔ اقبال کے خطبات اور ان کی شاعری کا عربی میں ترجمہ کیا۔ اسی طرح "الحرکة المجد دیہ" کے نام سے کتاب لکھی اور مجد د صاحب کے متعدد خطوط کا بھی عربی میں ترجمہ کیا۔ برصغیر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ ہی نام سے کتاب لکھی اور مجد د صاحب کے متعدد خطوط کا بھی عربی میں ترجمہ کیا۔ برصغیر میں اسلام کی نشاۃ ثانیہ کے ساتھ ہی افریقہ کی ایک اہم تحریک "السنوسیہ" کا تعارف بھی کرایا۔ انھوں نے اسلام کے قانون بین الا قوام اور اسلامک انٹر نیشنل لا پر کتابیں لکھیں اور اسلام میں ریاست اور قانون سازی کا تعارف کرایا۔ موجو دہ زمانہ میں خلافت کے تصور کو کسی طرح عملاً برتا حاسکتا ہے ، اس کا نقشہ بھی انھوں نے بیش کیا اور اس طرح اسلام کے ساسی فکر میں اضافہ کیا۔

### عالمي فقه كاتصور:

بیسویں صدی علوم اسلامی کی نشاۃ ثانیہ کی صدی ہے۔ اس میں حدیث، تفسیر اور فقہ پر نئے انداز واسلوب میں زبر دست کام ہوئے ہیں۔ خاص کر عالم عرب میں مختلف اسلامی ممالک نے اس سلسلہ میں ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھایا اور نئی فقہ وجو دیندیر ہونے لگی جس کا دائرہ ابھی فقہ کے ماہرین، اسکالروں اور طلبہ تک محدود ہے۔ عوام تک اس کے اثرات ابھی منتقل ہونے شروع ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر غازی کھتے ہیں:

" دنیائے اسلام کے لوگوں نے ایک دوسرے سے استفادہ شروع کیا۔ ایران کے تجربات سے پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ پاکستان سے سوڈان نے استفادہ کیا۔ سے مصر نے استفادہ کیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فقہی مسالک کی جو حدود تھیں، وہ ایک ایک کرکے دھندلانے لگیں۔ اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ دنیا ہے اسلام میں باہمی مشاورت اور اشتر اک عمل سے یہ اجتہادی کام کیا جارہا ہے۔ اسی اجتماد کی نتیجہ میں فقہی مسالک کی حدود مٹ رہی ہیں۔ ایک نئی فقہ وجو د میں آرہی ہے جس کو نہ حنی فقہ کہ سکتے ہیں نہ مالک، نہ حنبلی، نہ جعفری بلکہ اس کو اسلامی فقہ ہی کہا جائے گا۔ میں اس کے لیے جس کو نہ حنی فقہ کہ سکتے ہیں نہ مالکی، نہ جعفری بلکہ اس کو اسلامی فقہ ہی کہا جائے گا۔ میں اس کے لیے جس کو نہ حنی مقتہ کی اصطلاح استعال کر تاہوں۔ "۲۰

اس کے بعد انھوں نے بینکاری اور مالیاتی اور بین الا قوامی تجارت و کاروبار کے حوالہ سے اپنے اس تصور کی مزید وضاحت کی ہے۔ ۱۹۸۰ء میں بینکاری کے اسلامی نظام کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک رپورٹ پیش کی جس میں شیعہ، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور کوئی مسلک نہ رکھنے والے سب علما متفقہ طور پر شریک ہوئے تھے۔ اس پر وہ لکھتے ہیں کہ:

"ظاہر ہے کہ یہ رپورٹ محض فقہ حنفی کی بنیاد پر نہیں ہے اور نہ اس دستاویز کو فقہ حنفی کے لٹریچر کا حصہ قرار دیاجاسکتا ہے۔ اس لیے طرح یہ بھی نہیں کہاجاسکتا ہے کہ فقہ شافعی کی بنیاد پر تیار ہوئی ہے۔ یہ فقہ زیدی یا فقہ جعفری کی بنیاد پر بھی نہیں ہے۔ اس لیے تمام فقہا اور تمام فقہی مسالک کے ماننے والوں نے اس سے اتفاق کیا۔ اس کا عربی، ملائی، بنگلہ اور اردوو غیر میں ترجمہ ہوااور دنیا میں ہر جگہ اس سے استفادہ کیا گیا"۔ ۲۱

اس طرح کی اور بھی مثالیں انھوں نے دی ہیں اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ "موجودہ حالات میں کسی متعین فقہی مسلک کی پابندی پبلک کی حد تک بہت مشکل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مختلف فقہوں میں بعض ایسے اجتہادات ہوتے ہیں جو آج کے دور میں عصر جدید کے جو پیچیدہ مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے بعض او قات عدم تقلید اور اجتہادی صلاحیت سے کام لینانا گزیز ہوجا تا ہے، تاہم یہ ہے انتہائی نازک اور احتیاط کا متقاضی کام اور ہر شخص کو اس کی تھلی چھوٹ نہیں دی جاسکتی۔ اس نزاکت کا ادراک ڈاکٹر صاحب کو بخو بی ہے۔ وہ کہتے ہیں:

" یہ اتنے بڑے اور پیچیدہ مسائل ہیں کہ کسی ایک فقہ کے دائرہ میں رہتے ہوئے ان کاحل تلاش کرنامشکل ہے۔ بعض جگہ ایسا بھی ہوا ہے کہ چار مشہور فقہی مسلکوں کے دائر ہے سے نکل کر دیکھنا پڑا۔ بعض جگہ براہ راست قر آن وسنت کی نصوص سے استنباط کر کے تمام فقہا یازیادہ تر فقہا کے نقطۂ نظر کو نظر انداز کرنا پڑا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں کہ ہر کس وناکس اس کا بیڑا اٹھا سکے۔ "۲۲

ظاہر ہے کہ ایسے مقامات پر اجتماعی اجتہاد تفصیلی غور وخوض، احساس ذمہ داری، تقویٰ وخداتر سی اور از حداحتیاط کی ضرورت ہے۔ تبھی ممکن ہے کہ امت کو فقہی انارکی یا فتوے بازی کی انارکی سے نکلاجا سکے، جبیبا کہ بدقتمتی سے بر صغیر میں ہیہ . فضابنی ہوئی ہے۔

### دوبڑے چیلنے

ڈاکٹر غازی کے نزدیک آج کے دوبڑے چینج ہیں: ایک چینج مٹی نیشنل کمپنیوں اور مالیاتی اداروں کا ہے جس کا جواب مسلمان تیار

کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں۔ دوسر اچینج میڈیا کا چیلنج ہے۔ میڈیا کی یلغارا تنی تیزی، شدت اور سرعت سے ہور ہی ہے کہ بیت اللہ
میں بیٹھ کر آپ دنیا کے دوڈھائی سو چینل دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے یہ توقع کرنایا یہ مطالبہ کرنا کہ یہ چینل بند کیے جائیں اور ان کو
ختم کیا جائے، ایک غیر حقیقت پیند انہ مطالبہ ہے۔ آج سے پچاس برس پہلے یہ بات ممکن تھی کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیں
اور دنیا کے ہرفتنہ سے اور دین و تہذیب پر اثر انداز ہونے والی ہر چیز سے محفوظ ہو جائیں۔ یہ توکوئی جو اب نہیں کہ آپ اپنے
گھر میں تالالگادیں اور پر دہ ڈال کر بیٹھ جائیں۔ سیل بیر دے ڈالنے سے نہیں رکتا، تالے ڈالنے سے نہیں رکتا۔ یہ دوسر اچیلنج
سے جس کا جو اب دینا ابھی باقی ہے۔ مسلمانوں میں جو میڈیا کے ماہرین ہیں، ان کو اس سلسلہ میں غور وخوض کرناچا ہے۔

## ایک اہم فکری نکتہ:

بیسویں صدی میں ایک نیاظاہرہ phenomenon دین کی سیاسی تعبیر کا پیش آیا۔ بعض مسلم مفکرین اور مصنفین کے ہاں سیاست پر بہت زیادہ زور دیا گیا۔ اس کے بعض خارجی اسباب ہیں، اس کے بچھ مثبت پہلو بھی ہیں۔ اس سلسلہ میں ڈاکٹر غازی نے اپنی رائے یوں دی ہے جس میں سبب، مثبت پہلو پر تبصرہ کے ساتھ ہی انہوں ایک گونہ اس پر نظر ثانی کی دعوت بھی دی ہے:

"سوڈ پرٹرھ سوسال پہلے تک ایک زمانہ ایباتھا جب لو گوں کی زندگی میں بنیادی کر دار ریاست کا ہوا کرتا تھا۔ ریاست نظریہ کی علمبر داراور محافظ ہوتی تھی، ریاست نظریہ کو فروغ دینے کا کام کرتی تھی۔ کمیونسٹ ریاست بنی، اس نے کمیونسٹ نظریہ کو فروغ دیا۔۔۔اس زمانہ کے مسلم مفکرین کو خیال آیا کہ جس طرح مغربی ریاستیں اپنے نظریات کو پھیلار ہی ہیں، اسی طرح اگرایک بڑی مضبوط اسلامی ریاست قائم کی جائے جواسلامی نظریات کو بھیلائے اور ان کو فروغ دینے کا کام کرے تو اسلامی نظریات کو بھی اسی طرح فروغ حاصل ہو جائے گا۔اس تصور کے پیش نظر بیسویں صدی کے مفکرین اسلام کے نزدیک اسلامی ریاست کو بہت اہمیت حاصل ہو گئی اوراحیاہے اسلام کے عمل میں اسلامی ریاست کا قیام بنیادی حیثیت کا حامل قرار یا گیا۔ ریاست ان کی فکر کااصل اور مرکزی نکته بن گئی،ان کی ساری توجہ اسلامی ریاست کے قیام پر مرکوز ہو گئی۔۔۔لیکن اس فکر کا ا یک مثبت فائدہ سے ہوا کہ اسلامی ریاست کے بارے میں بہت ساعلمی اور تحقیقی کام سامنے آگیا۔۔۔ دوسری طرف دنیامیں سے ہوا کہ ریاست کی مرکزیت ختم ہو گئی۔ سویت یو نین کو زوال آگیا۔ کمیونزم ایک نظریہ کے طور پر دنیاسے ختم ہو گیا۔۔۔اب جو ادارے اپنے نظریات کو فروغ دے رہے ہیں، وہ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور بڑے بڑے بینک ہیں۔ ورلڈ بینک اورآئی ایم ایف وہ ادارے ہیں جو غیر ریاستی ادارے ہیں، لیکن مالیات اور تجارت ان کے ہاتھ میں ہے۔اس وقت دنیاکے مستقبل کو بنانے اور بگاڑنے کا یاد نیائے اسلام کو کنٹر ول میں کرنے کاجوسب سے بڑا ذریعہ ہیں، وہ بیہ ملٹی نیشنل ادارے اور کاریوریشنز ہیں۔ان کے پاس دنیا کی معاشی زندگی کی لگامیں ہیں، ان کے پاس دنیا کے معاشی وسائل اور مالیاتی خزانوں کی تنجیاں ہیں۔۔۔ اس لیے بظاہر ایسامعلوم ہو تاہے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں ریاست کا کر دار بنیادی نہیں ہو گا، بلکہ ان اداروں کا کر دار بنیادی ہو گا۔"۲۲

خاکسار راقم بیہ سمجھتاہے کہ سیاسی اسلام کے نما ئندوں کو اس رائے پر ،جو ان کے کسی ناقد کی طرف سے نہیں بلکہ ہمدر دکی طرف سے آئی ہے ، ضرور غور وفکر کرناچاہیے۔

### مصادرومراجع:

ا سید منصورآغا، جدید خبر ار دوروز نامه، نئی د ہلی بھارت،۲۸ ستمبر ۱۰۰۶ء

٢ ايضاً

سالضاً

۴ پیرمعلومات انٹرنیٹ سے لی گئی ہیں۔

۵ابضاً

٢الضاً

۷ محمود احمد غازی، ڈاکٹر، محاضر ات حدیث، الفیصل غزنی اسٹریٹ لا ہور طبع دوم دسمبر ۵۰۰۲ صفحہ ۲۹

۸ محمود احمد غازی، ڈاکٹر، محاضر ات حدیث، الفیصل غزنی اسٹریٹ لا ہور طبع دوم دسمبر ۵۰۰۲صفحہ ۴۵۷

٩ محمود احمد غازي، ڈاکٹر، محاضرات قرآنی، الفیصل غزنی اسٹریٹ لامور طبع جولائی ۲۰۰۴ صفحہ ۳۸۲

• المحمود احمد غازي، ڈاکٹر، محاضر ات فقہ الفیصل غزنی اسٹریٹ لا ہور طبع جون ۵ • • ۲ صفحہ • کا

اا محاضرات حدیث صفحه ۲۸ ـ نیز محاضرات فقه میں ایک جگه کھتے ہیں: بعض جدید مصنفین نے کھاہے کہ مسلمانوں کی عقلی منہاجیات یعنی intellectual methodology جس فن میں سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آتی ہے وہ، علم اصول فقہ ہے۔ دیکھیے صفحہ ۲۰

۱۲ محمود احمد غازی، ڈاکٹر، محاضر ات حدیث، الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع دوم دسمبر ۴۰۰ صفحه ۹۰

سلا محمود احمد غازي، ڈاکٹر، محاضر ات فقہ ، الفیصل غزنی اسٹریٹ لا ہور طبع جون ۴۰۰ م ص ۱۵۰

۱۴ ایضاً ۱۵ محاضرات قرآنی، صفحه ۴۳

١٦ لکھتے ہیں:" تیسر انقطۂ نظریہ ہے جو مجھے بھی ذاتی دلائل وغیر ہ کو دیکھ کر درست معلوم ہو تاہے۔ وہ بہر کہ چیرہ کاڈ ھکناتوافضل

اور عزیمت ہے، لیکن کھولنے کی اجازت ہے۔ "دیکھیں محاضر ات حدیث صفحہ ۲۲۴۔

۱۷ ملاحظه هو، محاضرات حدیث صفحه ۳۴۳ م

۱۸ انٹرنیٹ سے

اانٹر نیٹ سے

۲۰ محمود احمد غازی، ڈاکٹر، محاضر ات فقہ الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جون ۴۰۰۵ صفحہ ۵۳۴

۲۱ محمود احمد غازی، ڈاکٹر، محاضر ات فقہ الفیصل غزنی اسٹریٹ لاہور طبع جون ۴۰۰۵ صفحہ ۵۳۴

۲۲ الضاً صفحه ۵۳۵

۲۳ ایضاً، صفحه ۳۸

۲۴ ایضاً، محاضر ات فقه صفحه ۵۴۳